



# شرح حديثِ قسطنطنيه



ش المسلمان اختیادت ایش منت بنسر اعلم پاکتان حضرت علامدا بوالصالح مفتی محمد فیعش احمداً و سی رضوی علیدالرحمة القوی



#### عرض ناشر

رئیس التحریر، مناظرِ اکملِ سنت وسرماییّهٔ اکملِ سنت ، شیخ الحدیث معنرت علامه مولانا حافظ مفتی محدفیض احداُ دلی رضوی مدکلهالعالی تحریرومدّ رئیس کے میدان کے شہوار ہیں۔آپ نے کم وثیش تین ہزار کتب ورسائل تحریر فرمائے ہیں۔ آپ کی اکثر کتب ورسائل فیرمطبوعہ ہیں۔

الحمد الله الهاديدين بلشرز نے اشاعب وين كاجذبه كرمفتى صاحب مرطله العالى اور ديكر علائے أبل سنت كى كتب كى اشاعت كابيز وأشائے كى سعادت حاصل كى ہے۔

تمام قار کین کرام سے مؤد باندگزارش ہے کہ 'بہار مدینہ پلشرز'' کی کامیابی وکامرانی کے لئے وعا گور ہیں۔ اللہ تعالی اپنے حبیب پاک ملاقتا کم کے صدیقے اس ادارے کو علم دین کے فروغ کی حزید تو فیق عطافر مائے۔ آئین بحادث وٹیسین (ساتھانی)

> فادم على كاللي منت الحاق عليه مد دهيد قادري

بسم الله الرحمن الرحيم تحمده وتصلى وتسلم على رسوله الكريم

پیش لفظ

ہمارے دور فنٹر فیز میں خارجیت بھر سراُ ٹھا رہی ہے اور بھر پزید کے گیت گارہی ہے۔ پزید پلید کی تمایت میں کتا بول پر کتابیں تکھی جارہی ہیں اور اے ایسے القابات ہے نواز اجار ہاہے کہ خطرہ ہے کہیں زمین اور آسان میعث نہ جا کیں مثلاً

- BAPU(1)
- (٢) امير المؤمنين-
- (۳) پيدائي بنتي ـ



۔ ایز بد کا ایک عاشق کشتاہے کہ مجھا ہے ہاپ پر تو اتنا ایقیان کس ہے کہ وہ بہتی ہیں لیکن حضرت بزید کے متعلق ایقین ہے کہ وہ بہتی ہے۔ (رشیدائن رشید)

مولوی مشمل الحق افغانی نے لکھا ہے کہ اور یہ اماری برنمازش رائد تا اللہ علیہ کہلانے کا مستحق ہے۔ ' (رشیدا بن رشید) مدین ترعظ

(١١) قاتع اعظم\_

(٥) مجام اعظم-

(۱) صحابی (سازات علی وہ ہوتاہے جس نے حضور نبی کریم انگانگام کا ہرزمانہ پایا اور ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت کی۔ ہزید حضرت علیان فنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور جس ہے بیدے میں پیدا ہوا۔ سحابیت کیونکر؟

(2) محابكا مقتدار (العياذيان)

فقیر کولو خطرہ ہے کہ بیں اے بیرخدا (سبور) ہی نہ کہنے لگ جائیں جیسا کہ پہلے بھی ایک دور میں ایسا ہوا تھا۔ کاش پھر کوئی عمر بن عبدالعزیز جیسا مجاہد پیدا ہوجنہوں نے مزید کوامیر الموشین کہنے والے کوکوڑے لگوائے۔

(تطبيراليمان ازامام المسدة في اين تجري رحمة اللدتعالي عليه وتبذيب العبد يب وغيره)

اس گروہ کا سب سے زیادہ زورعدیث تسطنطنیہ پر ہے آگر چہائی بیں انہی کی تر دید کا کافی سامان موجود ہے۔ گفیر اہل بیت اطہار دخی اللہ تعالیٰ عنہم کا نمک خوار ہے اس لئے حدیث پاک کی مختفر گر جامع شرح چیش کرنے کی سعادت حاصل کرد ہاہے۔اللہ تعالیٰ بطفیل شان اہل بیت فقیر کی بیر تقیری خدمت قبول فر ماکر تو شدا تا خرت اور دوسرے احباب کے لئے مضعل راکا ہمایت بنائے آئین

> مدین کا به کاری الفقیر القادری محمد فیض احمداً و سی رضوی انزاد بهادلیوریا کتان سامنر سرمیاه بروزهمه الهارک

#### متن حديث شريف

( بخاری جلدا بصفیه ۲۰۰ به ۲۰۱ وسلم شریف)

ت وجب : حضرت عمير رضى القدتعائى عند سے مردى ہے كدام حرام رضى اللہ تعائى عنها فرماتی ہيں كہ بس نے رسول اللہ كالم اللہ كالمؤيّم كو بيے فرماتے ہوئے سنا ہے كہ ميرى امت بي سب ہے پہلے جولوگ سمندر بيں جگ كريں ہے ان كے لئے جنت واجب ہے۔ ام حرام نے پوچھا حضور! كيا بي بھى ان جى شامل ہوں؟ فرمايا تو ان جى واقل ہے۔ ام حرام فرماتی ہيں گام حضور کا لئے گئے ہے۔ اس محرام فرماتی ہيں گام حضور کا لئے گئے ہے۔ جس (يسن ام جرام) نے بع جھا كيا بي اس بي واقل ہوں؟ فرمايا تيس۔

علم غيب رسول ليتراث

اس مديث يتفصيلي تبره فقير كي كتاب "امير معاديية من الشاتعالي عند" بعن ويجيئ بيهال چند فوائد ملاحظه بول-

### (۱)مستقبل کے دو واقعات

رسول الله كَالْقَايِّةُ فِي أَصْنَعْتُل كِدووا فقات مِحْقَرْكُر جامع اعماز مِين بيان فرماد يجر

#### ě.

اميرمعاويد رضى الثدتعالى عندكي جنك كاواقعد بزمانه حطرت عثان غني رضى الثدتعالى عنها

¥

امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت حقہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس جنگ کے بعض شرکاء کے ثرے انجام کی طرف بھی اشارہ کردیا۔

### (r) امیر معاویه کے مخالفوں اور یزید کے پرستاروں کو تنبیه

اس میں تعبیہ ہے کہ دونوں جنگوں کے سر پرست حضرت امیر معاوید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلی جنگ سے بہشت واجب ہوگئی جبکہ دوسری جنگ مغفرت کی خوشخبری لئے ہوئے ہیں۔ دونوں انعاموں کے اولین ستحق بہر حال À

حضرت امیر معاویہ رمنی اللہ تعالی عند ہیں (تنسیل اننے کا آب الرہ ہے " بینی ایر معاویہ ) پہلی جنگ کا نتیجہ جنت کا واجب ہونا ہے گر دوسری کے لئے محش بخشش جس جنگ ہیں ہے بیر کی شمولیت کا دعویٰ کیا جا تا ہے وہ جنت والی نہیں بلکہ بخشش والی ہے رحلم حدیث کے ماہرین جانتے ہیں کہ غیف کے انتظامی طرح جنتیوں کے لئے وار دہواہے بالکل ای طرح تعلی جہنیوں کے لئے ہمی مستعمل ہواہے (مایس آئے آری ہیں) نیز ہم یہ بھی ٹابت کریں گے کہ پر پید مفتور ( انتیا ہوا ) ہے یا مقہور ۔ (انتیا مارڈ اندا اللہ ایک)

### (٣)دونوں جنگوں کا انداز

حدیث شریف برخور بیجتے میلی جنگ کے البحراور دوسری کے لئے صدیدنة قیصو فرمانے میں بیاشارہ ہے کہ پہلی دریا میں کشتیوں اور بیڑے کے ذریعے لڑی جائے گی تو دوسری شہر کا محاصرہ کر کے۔ چنا ٹچے یو نبی ہوا (تنصیل دیکھے الرفاییہ میں)

پېلا غزوه

تاریخ کے اوراق شاہر ہیں کہ سب سے پہلا بحری تشکر جس نے ہوہ ہیں قبرص فقح کیاا میر معادیہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترتیب دیا تھا۔ ای تشکر میں ام حرام بھی تنہیں جو والیس میں فیچر پر سوار ہوتے وقت کر پڑیں اور وہیں انتقال فرما کئیں کو یا حضور اللہٰ تا کے ارشاد کے مطابق ظیور پذریہوا۔

دوسراغزوه يعني قسطنطنيه پرحمله

تسطنطنیدروی حکومت کا مرکز اور فلسطین کا دارا تحکومت تھا۔ حضور کا گیا آئے آس شہر قیصر پر تسلم کرنے والے بجاہدین اسلام کومغفرت کی بشارت دی تھی۔ اس بشارت عظمی سے بہر ورہوئے اور روی اقتدار کا جناز و نکالئے کے لئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے ایک زیروست فوج سے بی تیار کی۔ اس مقدس وہشر لشکر میں میز بان رسول کا اُلیّا کم حضرت ایوب افساری ، حضرت عبداللہ بن عمر ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی منہم جیسے اکا برصحابہ موجود ہے۔ رومیوں نے شدید مدافعت کی عبدالعزیز بن زرارہ کلبی جوش جہاد اور شوقی شہادت میں رجز پڑھتے ہوئے روی صفول میں کھتے ہے کے رومیوں نے آئیس نیز وں سے چھید کر شہید کردیا۔ (این اشر مجلد تا اسٹی ۱۸۱۳)

حضرت ایوب انصاری نے اس مہم میں وفات پائی۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی دشن کی سرز مین میں جہاں تک لے جاسکو لے جاکر فن کرنا۔ چنانچہ اس وصیت کے مطابق رات کومشعل کی روشنی میں قسطنطنیہ کی فصیل کے بیچے فن کیا میا۔ روح البیان کے مطابق آپ کا مزار مرجع الخلائق ہے۔ لوگ یہاں حاضر ہوکر آپ کے وسلے سے دعا کیں کرتے

يں اور مرادي ياتے يں۔

### (٣)شهر قيصر كا نام

قیمر کے شہر کا نام حضور الفیخ کے وصال شریف کے سالہا سال بعد تبدیل کرکے قسطنیہ رکھا حمیا۔ رسول اکرم الفیخ کے اپنے خداوا علم فیب سے جانتے تھے کہ اس کا موجودہ نام عارض ہے اس لئے اسے صدیدنہ قبیصر (قیمرکا شر) فرمایا۔علامة صطلانی (شاری بھاری) علیہ الرحمة نے اس تکت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

#### (۵)انجام کی خبر

حضورا کرم گانگانی سب کے انجام سے یا خبر ہیں۔ چنانچہ اس حدیث پاک میں دو جہادول کا ذکر فرما کر پہلے مجامدین کے لئے قلہ و جبادول کا ذکر فرما کر پہلے مجاہدین کے لئے قلہ و جبو اور دوسروں کے لئے معفور لھے فرمایا گیا ہے۔اس لئے حضور کا نیکٹ ہے کہ پہلی جنگ میں سحابدوتا بعین شامل ہوں گے جن کی سیرت وکردار پرانگھشت نمائی نیس ہوسکتی اور دوسری میں بعض لوگ دو بھی ہوں گے جونگ اسلام واسلاف ہیں ( بیے بزیر) اور لئے غفران ( بیکٹ ) کی بات کی گئی جس کا اولین انتھار خاتمہ بالخیر پر ہے۔

### دعوت غور وفكر

ناظرین انصاف قرما کمیں کہاس ایک حدیث کواگرا بھائی تھا۔ نگاہ ہے پڑھ ٹیا جائے تو کیا صنور کا آئیڈا کے علم قیب کاسمندر فعاضیں مارتا ہوانظر آتا ہے کہیں۔

### ناپاک عزائم کا پردہ چاک ھوتاھے

عموماً بزید کے عامیوں نے اپنی تحریروں میں اوحوری عبارتیں نقل کی ہیں ۔ فقیر اُولیی غفرلہ چندحوالہ جات کی حقیقت عرض کرتا ہے۔

(۱) حاشیہ بخاری کی تعمل عمارت پر ( جلدا اسفیہ ۱۰۰۱) مخالفین اس کے چندا یندائی الفاظ لے لیتے ہیں اور ہاقی حصہ چھوڑ دیتے ہیں بلکدان الفاظ میں بھی فریب دے جاتے ہیں۔

#### عبارت

#### وفيه منقبة لمعاويه .....مغفور لمن وجد شوط المغفره فيه مند

ترجمہ: اس میں معاوید منی اللہ تعالی عند کی منقبت ہے کہ آپ نے بی سب سے پہلے بحری جنگ اڑی اور آپ کے سینے بری جنگ اڑی اور آپ کے سینے برید کی بھی کیونکہ اس نے سب سے پہلی شہر قیصر والی اڑائی اڑی۔

اس يزيدوا \_ في ل كامحدث ائن المنين اورعلامه ائن المهنير في تعاقب كياب جس كاخلاصديب كداس عموم

ے کب لازم آتا ہے کہ کی خاص دلیل ہے یزید خارج نہ ہو کونکہ کسی بھی افل علم کواس بارے میں اختلاف نہیں ہے کہ احضورا کرم طافی آئے کے ارشاد مبارک "معفور لھم" میں شرط ہو وہ اہل مغفرت ہے ہومثلاً کوئی اس جنگ کے بعد مرتد ہوگیا تو وہ اس عموم میں بالا تفاق وافل ندر ہا۔ کویا ثابت ہوگیا کہ صدیث شریف کی اصل مراد ریہ ہے کہ جس میں بخشش کی مرط ہو وہ مغفور ( بخشا ہوا ) ہے ورشوں۔

(١) فتح البارى شرح ( جلد ٢ م في ١٥-١)

عبارت

اذلا يختلف ......شرط المغفرة فيه منهم.

ت و جسمه : اس لئے کرسی اہل علم کو بھی اس سے اختلاف نہیں کے حضور کا آنا کا ان صف فور نہم شروط ہے کہ وہ مغفرت کا اہل ہو۔

بالفرض اگر بعد میں مرتد ہوگیا تو اس عام بھم میں دافش ہی نہیں ہوگا سب اس پر متفق ہیں۔ ثابت ہوا کہ ان میں معفور نہیم (مخشرے) وہی ہوں کے جن میں پخشش کی شرط (الیت) یا تی جائے گی۔

فانده

ہم آ کے مال کر نابت کریں گے کہ بزیدس ہے اس جگ میں شامل ہی تیس اگر ہو بھی تو اس کے کر تو ت اے جفش کی خوشخری ہے تکالنے کے لئے کافی ہیں۔

(٣) ارشادالساري شرح بخاري ازعلامة مطلا في عليدالرحمة معلده مسخد ١٢٣٠

عبارت

استدلال بها.....الفاقاً

تر بسب : اس مہلب (فارق) نے یزیری خلافت اورجنتی ہونے کی دلیل نکالی ہے کوئکہ وہ جمی (ہول اس کے)
معفور نہیم کے عام بھم بی شامل ہے۔ اس کا جواب یول دیا گیا ہے کہ اس (مہلب) نے بید بات نئی اُمید کی تعابت کی وجہ
سے کی ہے اور یزید کے اس عموم میں داغل ہونے سے ضروری نہیں کہ دو کسی خاص دلیل ہے (اس عموم ہے) خارج نہیں
ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ حضور پر نور گافتہ کا ارشاد معفور نہیم شروط ہے۔ اہل بہت بخشش (کی
ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ حضور پر نور گافتہ کی کا ارشاد معفور نہیم شروط ہے۔ اہل بہت بخشش (کی
ہوسکتا۔ کیونکہ اس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں کہ جضور پر نور گافتہ کی کا ارشاد معفور نہیم شروط ہے۔ اہل بہت بخشش (کی

فائده

تمام متقدمين شراح مديث نے يكي كي فرمايا ہے۔اب فقيران شارمين كي تصريحات عرض كرتا ہے جن ير فالفين

كوزياده اعتادي

## شاه ولى الله محدث دهلوى رحمة الله تعالىٰ عليه

شرح راج ابواب بخارى عرفرمات ين

"اگریزیداس جنگ میں شریک ہوا بھی تھا تو سے بیاس سے سرف بیٹا بت ہوتا ہے کہ یزیداس غزوہ سے پہلے کے گئا ہوں کا ازالہ ہوتا ہے نہ کہ بعد کے ہاں اور کھا رات سے ہوا کھا رات ہو کہ اور کھا رات سے ہوا کھی ہوا القیامة تو پھر نوات پزید کا استدال ہو سکتا تھا گرا ہوا نوش ہے"۔ معزمت شاہ ولی اللہ محدث و ہلوی رحمة اللہ تعالی علیہ کی میارت سے درج ذیل یا تھی ثابت ہوتی ہیں کہ

- (۱) ان كرزويك محى يزيد كاس غزوه يس شامل موما يقتى نيس\_
- (١) اگريزيدشريك بواجى تفاتواس مديث عامية تا استنيل كياجاسكار
- (٣) اس حدیث سے بزید کے لئے زیادہ سے زیادہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ سے کداس کے (بک سے پہلے ) گناہ معاف ہو گئے۔

(۳) رہاں غزوہ سے بعد کے گناہ مثلاً سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دران کے ساتھیوں کو شہید کرنا۔ (ارضوان شیم اجھیں) واقعہ تراہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی ، دس بزار اہل مدینہ کا قتل عام اور روضۂ رسول کریم کا اُٹائیل کے زیر سایہ بسنے والی عفت آب خواتین کی ان کے گھروں میں گھس کرآ برور پڑی مترک ٹھاڑ پٹر اب نوشی وغیرہ کی سزاوہ آج بھی بھگت رہا ہوگا اورکل قیامت کے دن بھی اسے بھی سیاہ کاریاں چہتم میں لے جا تھی گی۔

### فیر مقلدین کے شیخ الکل

میان ندر حسین محدث وبلوی، فآوی ند بریه جلدا مطبوعه اللی حدیث، اکادی شمیری بازار لا اور به فرماتی میں:
"میزید کے بارے بیس بعض کہتے ہیں کہ بالا نقاق مسلمانوں کا وواجر ہوا تھااس کی اطاعت امام حسین علیہ السلام پر واجب شمی حالا تکداس کی خلافت پر مسلمانوں کا اتفاق نہ ہوا اورا یک جماعت سمایہ نے اس کی بیعت نیس کی اور جن حضرات نے بیعت کی بھی تھی جب ان کواس کے فتق و فجو رکا حال معلوم ہوا تو خلع بیعت کر کے مدید والی آگے اور بعض قائل ایس کے بیعت کر کے مدید والی آگے اور بعض قائل ایس کہ بید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عشر کے لی کھم میں و یا تھا اور نہ تھا اس کے واضی تھا یہ بھی باطل ہے"۔

قال العلامة التفتاز الی فی شوح العقائد النسفیة و الحق ان رضی یزید بقتل الحسین و استبشار ہ بلا اللہ و اھانته اھل بیت النبی منتی تم مما تو اتو معناہ و ان کان تفاصیله احادا تنہی ط

A

نسو جمعه : علامة تفتازانی نے شرح عقائد نفی میں فرمایا ہے اور تق بیہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے قل میں یز بدکی رضا اوراس سے اس کی خوشی نیز اٹل بیت کی تو بین پرمتوا تر روایات ہیں اگر چہوہ الگ الگ خبروا حد ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں قتل امام رضی اللہ تعالی عنہ گناہ کبیرہ ہے نہ کفراورلعنت مخصوص بکفار ہے۔ نازم ہایں فطانت۔ 'مہیں جانے کہ کفرایک طرف خودایڈ اورسول التقلین کیا شمرہ رکھتا ہے۔

إِنَّ الَّذِيْنَ يُؤُدُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَةً لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي اللُّنْيَا وَالْأَحِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ۞

(مورة الاتزاب، آيت فبرعه)

ن رجیسے: میک جوایز اویتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کوان پراللہ کی اعتب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ نے ان کے کے 3 آمد کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔

اور العن کتے ہیں کہ اس کے فاتر کا حال معلوم نہیں شاید اس نے کفر و معصیت کے بعد تو ہے کی ہووقت موت اس ہو گیا۔ امام فوزائی کا احیاء العلوم ہیں اس طرح رتجان ہے (اسس ہے کا مؤت شخیں کرنے ہیں تلائی اوی ہے) جاننا احیا ہے کہ کہ احیاد العلوم ہیں اس طرح رتجان ہے (اسس ہے کا مؤت شخیں کرنے ہیں تلائی اور ت بھی جاننا احیا ہے کہ کہ احتاج کے کہ احتاج کے اس احتاج کے اس احتاج کے اس احتاج کے اسطے لکر بھیجا۔ تین روز تک بے المام صین اہل ہیت کے بعد مدیرہ مؤترہ کی تخریب وابالیان بدید کی شہادت وقل کے واسطے لکر بھیجا۔ تین روز تک بے افران و بید نماز رہی من بعد ترم مکہ ہیں افکر کھی کرنے ہیں وز تک بے افران و بید نماز رہی من بعد ترم مکہ ہیں افکر کھی کرنے ہیں وز تک ہے اور اس کے واسطے لگر بھی کے ملامہ کھی اور اس کے اس معاملہ ہیں او قف کیا ہے۔ کہ کمال جوش وفروش کے ساتھ اس پر اور اس کے اعوان پر لعنت کی ہا اور بعضوں نے اس معاملہ ہیں اوقف کیا ہے۔ کہال جوش وفروش کے ساتھ اس پر اور اس کے اعوان پر لعنت کی ہا اور بس کے لین سے کہ عرف ہیں مختص بکا ارب کے اور اس کے لین سے کہ عرف ہیں مختص بکا ارب کے اور اس کے لین سے کہ عرف ہیں مختص بالا اور کیا دند کرنا جا ہے اور اس کے لین سے کہ عرف ہیں مختص بکا ارب کورو کنا جا ہے۔

#### فانده

فیرمقلد حضرات کے بیٹے الکل بھی فتوئی دے رہے ہیں کہ بزید کو منظرت اور زخم سے ہرگزیا و نیس کرنا جاہے۔ بہت سے دوسرے فیرمقلدین نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ صرف ایک اور حوالہ ما حقافر مائیے علاجہ وحدید المزجان کی قدمیق

غیرمقلدین کے بہت بڑے محدث ومصنف جناب وحیدالزمان کی رائے ملاحظہ ہو۔

0

اكابر ديوبند

ودر ما ضریس شاہت بزید کی آندهی بھی و ہوبندی سے بھل ہے گرا کا ہر د یو بند مثلاً مولوی مجد قاسم ہائی دارالعوم و د ہوبند، مولوی رشید احر کنگوی ،مولوی اشرف علی تقانوی ،مولوی شین احمد تا نازوی ( م ف د ف) مولوی محمود المن ،مولوی احمد علی الا ہوری و نجیرہم ، قاری محمد طبیب سرایق مہتم وارائعلوم د ہوبند نے تو اپنی کتاب شہید کر ہو ہیں بزید پرستوں کے بحوایات بھی و بیند نے تو اپنی کتاب شہید کر ہو ہیں بزید پرستوں کے بحوایات بھی و بیند ہے تا ایک تدس سروک شان میں جو تصید و لکھا ہے اس کے دوشھ وارائعلوم احتمام اللہ بھی میں ہوتھ مید و لکھا ہے اس کے دوشھ وارائعلوم داخلہ قرار میں مولوی شان میں جو تصید و لکھا ہے اس

> سرمۂ چشم شد بحاری ما الاخت کیائے علام جو جہ فرید هر که بداگفت خو جه مار الاهست و نے گمان برید ہید

(سواطع الإلهام منيوساء)

قو جمعه : خواد فرید کے غلام کی فاکیائے بخاری کی آگھ کا سرمہ ہے جو ہمارے خواد کا بدگو ہے بقیرنا پر بدیلید ہے۔ و کیمنے بخاری صاحب کس وضاحت سے بزید کو بلید فرائرے ہیں۔



### جھاد یزید کی حقیقت

جس پڑیدکوفاتن اعظم اور بجاہداعظم متوانے کے لئے افسانے گھڑے جارہ جیں۔ تاریخ وسیرت کی کمآبوں میں اس کی حقیقت است کی حقیقت کی در است کی حقیقت است کی حقیقت است کی حقیقت است کی حقیقت کی در است کی

#### وقيل منة خمسين .... ليصيبه ما اصاب الناس

ون بیر من امیر من و بیر منی اللہ تف فی عند نے بل دروم کی طرف معفرت سفیان بن عوف رضی اللہ تف فی عند کی سر کر دگی میں ایک گفتگر جرا رروانہ کیا اورائے بیٹے بیز بیر کو بھی اس میں شمولیت کا تھم دیالیکن بیز بیر کرانی طبع اور عداست کے بہانے بنا کر ساتھ نہ کیا معفرت امیر معاویہ رضی اللہ تف فی عند نے بھی عذر قبول کر لیا تھر یافشکر جنگ کے دوران بھوک اور شخت نہاری (وہ) ہے دوجا رہو کیا۔ بیز بیر نے دیش ہوکر )شعر کے

> مان ابائي بما لاقت جموعهم الابالفرقدونة من حمى وحوم اداتكات عنى الانماط مرتفعا الابدير مران عندى ام كلئوم

ت جسب ، مجھے کوئی پرواہ بیل اگران کے لئیکروں پرمقام فرقد ونہ بی بخاراور تنگی تکلیف کا نزول ہو گیا جبکہ بیل ویر مران میں اُو بھے تحت پر تکیدلگائے ہوں اوراً م کلثوم ہیرے یاس ہے۔

حضرت امبر معاویہ رضی الندتق کی حند تک پیشعر پہنچ تو آپ نے شم کھ کی کہ اب یزید کوسفیان بن حوف کے پاس ارض ردم بٹس ضرور بھیجوں گا تا کہ اُسے بھی و دمصائب آئے جس جود دسر بے لوگوں کو آئے ہیں۔

#### امير لشكر كون؟

یز بدیے جاتی اس بات ہر بہت زور دیتے ہیں کہ نظیمر کا سردار یزید تھ حال نکہ ابنی اشیمر کی بیرمبارت سفیان ہن عوف رمنی الند تعالی عند کی سرکر دگی کا علاق کر رہی ہے۔ یزید تو ہی آیا اور وہ بھی سزا کے طور پر مجبوراً وہ تو مجرم تھا اسے رئیس الجاہرین بلکہ بجاہز کبھی زیاد تی ہے۔

على مدينتى ئے بھى عمدة الله رى فى شرح سى رى جديما بسنى ١٩ يمل معفرت سفيان بن موف اى كى سردارى كاذكر كيا ہے اوراس كے بعدوضا حت سے كھواہے

قلت الاظهر ان هولاء السادات من الصحابة كانواضع سفيان هذا ولم يكونوا مع يريد بن معاوية لانه لم يكن اهلاان يكونوا هؤلوء السادات في خدمة.

توجمه : من كبتابول كرزياده كابري وت بكريدين يوس محابدكرام التي معزمت مفيان كى سركردكى من



تھے۔ یزید بن معاویہ کے تحت نہیں تھے کیونکہ وہ اس کا الی بی نہیں تھا کہ یہ تھیم لوگ اس کے فاوم بنتے۔ تاریخ کال اور عینی کے علاوہ تاریخ ایس فعدوں جدم صفحہ ، فقع باری اور مبدیدہ نہایہ (اس کشر) قسطل فی

شرخ بناری مجدد معی معی من شیدی ری جدد استی می سی می تصریحات میں۔

#### شعر قبصر سبے مراد

نُ اب ری رہ مرس من چرعت فی کے مطابق حضورا کرم ڈائٹیڈ آئے جب بدار شادفر مایا کہ شہر قیصر میں پہلی جنگ ہے ہے ہو کے بجام ین مغفور جیں اس وقت قیصر تھم میں رہتا تھا لبذا بدوشن کوئی اور خوشجری تسطنطنیہ کے بجائے غزوہ تھم سے متعلق ہے ۔ زیادہ قرین تیاس بھی بھی ہے اور سب کا اتفاق ہے کہ بیزیداس میں ہرگز شال نیس تھا۔ کویا وہ شاخ ہی ندیق جس بیآ شہر زیق

اب وہ تمام پر و پیگنڈا جوشہر تیصرے تسطنطنیہ مراد لے کر بزید کوجنتی ہنانے کے لئے جار ہاتھ۔اپنے آپ ہی ب بنیا و تھم راوراس کی محارت وھڑام ہے زمین پرآگئی۔

#### خارجسیوں کا غفرلہ

فارجیول اور ہزید ہوں کے پاس بزید کو مفور ( حق عند اور ) تابت کرنے کے نئے سب سے بنزی دیس بھی صدیت مطاطقیہ ہے۔ ان کے زویک کے نظامیہ اولین جہاد کرنے والوں کو زبان دسالے اللّٰ اللّٰ اللّٰہ نے مطعور لھی ( عقید سے اسے کی خوشخبری دی للہذا ہزید کا ان جی شامل ہونا ہی اس کی بخشش کی دلیل ہے۔ ہم نے گذشته اوراق بش تفصیل سے میں تابت کردیا ہے کہ نہ بزیدان اولین مجاہد من جی شامل تھا اور نہ اس خوشخبری کا مستحق بلکہ بیصدیت یا کے تسطیقیہ کے بین بیس شامل تھا اور نہ اس خوشخبری کا مستحق بلکہ بیصدیت یا کے تسطیقیہ کے بیا جمعی تی ہے جمعی کی بیس کے مشامل نہ اور نہ اور شہر تی مرائے ہیں اور وہ کہ بالدر انداز جی اس حدیث یا کے پر کور پر کرتے ہیں اور وہ یک بیا نظر فن بیصدیث تسطیقیہ کے بارے بھی ہواور اس کا اور انداز جی اس حدیث یا کہ چور پر کرتے ہیں اور وہ یک ہا حقدار بھی ہوتو بھی اس صدیت یا کے پر بھی تی ہواور اس کا کوئی کفر و اثر کی یا کہ جہولا کے بیا اور انداز جی اور اس کا کوئی کفر و اثر کی یا کہ جہولا کے بیات میں بیات تھی تبین ہے کہ بہدیا کہ مورک یا حقدار بھی ہوتو بھی اس سے مراؤیش ہے کہ جہولا اجاز سی اس جور کے بیا کہ مورک یا جور انداز کی سے مراؤیش ہے کہ بہدیا ہے جور کی کا حقدار کی ہوتو بھی اس سے مراؤیش ہے کہ بہدیا کہ بیات کی تبین ہے کہ دیا ہوں کی بیشوں کی بیشوں کی بیشوں کی بیشوں کی بیشوں کے بیست کے بیا ہوتو کی بیس سے مراؤیش ہے کہ بہدیا کہ بیات کی بیس سے مراؤیش ہے کہ بہدیا کہ بیشوں کی بیست کے تبیا کی کو بیات کی بیست کی تبیا کو بیست کے تبیا کی کو بیست کی تبیا کو بیست کی بیست کی تبیا کو بیست کی بیست کی بیشوں کی بیشوں کی بیست کی بیست کی بیشوں کی بیست کی بیستوں کی بیست کی بیست کی بیستوں ک

تيم في قدركا أواب يول بيان فرمايا - جوشب قدرش ايمان واخلاص كرماته والمحافية والمحافية

ترجمه اس كي يد كاناه مواف موكد

فرمائے کیاس ارش دعالی ہے بیٹنجد نکالناورست ہوگا کدایک بارشب قدر بی قیام کر لینے والے کوآئندو کسی نیک واحقیا طاکی ضرورت نہیں کیونکہ وہ بخشا گیا۔

### (ب)وضو كى فضيلت

ترجمه :اس كالذشة كنا ومعاف كردية كا-

#### (٤) هديث جمعه

صدیت جمد ش ہے جو جعد کے دن نہائے اور حق الامکان پاک ہو کرتیل یا خوشبولگائے ہوئے جمعہ کے سئے حاضر ہو بشرطبکہ وہ دفخصوں کے درمیان تغرقہ نہ ڈالا ہو سود د گانہ نہ پڑھاا درامام کا خطبہ بھی خاموتی سے سناتو

عفرله ما بيمه وبين الجمعة الاخرى

قرجمه : ال كرك الله يق المرك كناه يخف كار

بوالإ

### (٠) آمين ميں موانقت

عنور برلور الأينية من قرمايا جب امام ولا الصاليس كبيرة تم آجن كوروش كاكبنا فرشتول كركهن كيم فق

غفرله ماتقدم من ذنيه ( الارار )

فتوجعه : اس کے پہیے سب گذا پخش دیے گئے۔

(؍)محفل ذکر

تھے ذکر شیر صائے اللی کے لئے جمع ہونے والے کوآ سان ہے آ واز دی جاتی ہے۔ ان قوموا معفور لکم

فتوجمه : أخواس مال من كر بخش مح مور

(؍)جمعه کی رات

سورة يسيس ، حمد اور دخال پر صفرال كي إدر في افرايا اصباح معقوراله

> ا توجعه :اس نے اپی بخش کرا کے تک کی۔ (س) حلقه ذکو

حلقہ ذکر میں بیٹھنے والے فرشنے اہل مجلس کی دعا پرآ مین کہتے ہیں اور جب درود پڑھاجا تا ہے تو وہ کمی پڑھتے ہیں پھر جب بیدمبارک محفل فتم ہوتی ہے تو وہ فرشنے کہتے ہیں

طويئ لهو لاء فانهم معدور أهم ـ

الوجهة : ان سبكوبثارت كريد يخفي موت يل.

الال) جو محض مي ليس دن في زياجه عت يزه الياس كانام جند كورواز ير بركوريا جاتا ب-

(م) ع العرف والع كنامول ساليم باك موجاتا بي الي على الموامو

سوچٹے اگر صدیث قیصر کے الفاظ مضعور لہم سے بزید کو تطعی جنتی قرار دیناورست ہے تواجہ دیث نہ کورہ کی رو سے ہر حدیثی ، چالیس دن بہ ہماعت نماز پڑھنے والے ، کسی بھی مجلس ذکر پی ایک بارشال ہونے والے اور کسی شب جعد ، کو نہ کورہ سورتوں کی تلاوت کرنے والے کو بھی ہر قیمت برقعی جنتی بچھ لیما جا ہے اگر چہوں ان کے بعد جوج ہے کرے اور

کرتارے اگرابیا نہیں اور یقینا نہیں تو بزید بھارے کے لئے استے پاپڑ بیٹے کا کیا فا کدو۔ اگر وہ ایک ہورمجور رہیں کہ استے پاپڑ بیٹے کا کیا فا کدو۔ اگر وہ ایک ہورمجور رہیں کہ اور کیا اس کی شکی گستان تبوت کوا جاڑنے کی گناہ ہے جمجی بڑی ہے۔ اگر اس کے گئا ہے مسلمان کو جان ہو جھ کر کل کرنا جرم تنظیم ہے تو نو اسٹر رسول ، جگر گوشٹر بتول سید تا امام مسین علی جدہ در منی اللہ فا تقالی عند پران کے باتی اعز دواحیاب پر کموار چارتا انتا بڑا جرم ہے جس کی شدت و تحوست اتدازے سے باہر ہے۔ اس کی عند پران کے باتی اور جرم فیل کی ایا تھے گئا ہیں جس کی شدت و تحوست اتدازے سے باہر ہے۔ اس کی میں اور جرم فیل کی ایا ت بھی ایس کے ایمان پر کی ایس کی ایس کے ایمان پر کا ایسان میں اور جوا ہیں گئی ہوں در دی فیل کی ایسان کی جبرہ ور دی فیل کی جوا ہیں گئی ہوں اور جوا سے اپنا امیر (اس سر بر انسیس) کہتے ہیں اس فطرت ایمان سے بہرہ ور دی فیل کو جو چاہیں گریں اور کہیں بھاس کے سوائیس کیا جواب دیں کہ

لعست الله عليكم دشمنان اهل بيت

مقام يزيد

عدرے کے تھرائی ہے۔ اس معمور لیمیدوالی ان احادیث کے پیش نظر صاف ظاہر ہے کہ بندیدا کر بغرش کال اس خوشجری کا مستحق مجھی ہوا تو اس ہے مراد تفعنی اور ابدی بخشش نہیں بلکہ سمالیقہ کتا ہوں کی بخشش ہے باہر اس کے مابعد کے سیوہ کا رتا ہے ( وقد کر دور عدید مورد کی از میں اور کہ سائم ہیں۔ ابھی اے اس شرف ہے محروم کروسینے کے لئے کافی میں۔ چنا تجے محدثین نے اس حدیث کے تخت تصریح فرمائی ہے کہ

الله الايدوم من وخوله في ولك العموم ال الا ينخوج بدليل خاص ( صافيه الله المراد المنظرة الله ) تسويسه : قوفيري كيم ومن يزيد كوافل بوت سه الأرميس آتا كرده كي فاص ويل كرماتها الله سه فارج بحي ند بوسك

فتحل لانتوقف في شابه بل في ايمانه لعنة الله عليه وعلى انصاره وعلى اعوانه\_

(ارشادالهاري،جده،سخده)

سوجمیں بزید کی شان اورامیان ( کے بہت) بیش کوئی شکہ تبیل سائن پر بھی اللہ کی نعنت اوراس کے انصار واعوان پر بھی۔ شرح عقائد جسنوی میں بھی بھی عبارت ہے۔ بلکہ امام این الجوزی علیہ الرحمة نے بزید پر بعثت کرنے کے جواز ش مستقل کراب کشی ہے جس کا نام ہے ' الو و علی المستعصب العبید الماسع علی وم الیوید' (براس) سنجہ ۵۵۳ میں استحداد معنی اس متعصب دشمن کا دوجو پزید کا گرا کہتے ہے دو کرا ہے۔

بلکداسے منتی کہنے والوں میں بوے بوے امام شامل جیں چنانچد حضرت امام احمد بن منبل منی انقد تعالی عندنے

ولم لم الص من لعنة الله في كتابه.

توجهه : اورش اس براحنت كول مترجيجون جيه الله في كماب ش المعون فرماد ياب-

اس کے ملعون ہونے کی مزید شہادتی درکار ہوں تو درج ذیل کتابوں کا مطالعہ فریائے جن میں اسے مستحق لعنت ، بے ایس ن اور دوز خ کا ابند هن وغیرہ قرار دیا حمیا ہے گھریہ لکھنے دالے وہ ایام ہیں جن کی عظمت علمی کوآج تک خراج معقیدت ڈیش کیا جاتا ہے۔

- (١) اسعاف الراغبين ازعاد مرفوع العبان
- و(۴)الصواعق لمحرفه الباء الحاق الدهاس. ال
  - و (٣) شر تافقه م المساعدة على ال
  - - (۵) شرح عقا كدا زعا. مد تغتاز اتي
    - ارشاداساری شرح بندری از علامه تسطلانی
  - ا (۷) تحیل میان العرف کا الدائل محدث، مون
    - (A) ان سار د سایاتی
    - ﴿ (٩) مُعْنُوي شريف از حفرت مولا تاروم
      - (۱۰)حیواة الحیوان از علا مدد میرگ
    - ا(۱۱) تسير مطهري اکمت و ت رها مد ثناء مديال تي
- (۱۲) قَيْهِ فِي عَرِيهِ إِرْثُهُ وَمُعْمِرِهِمْ إِيرِي مُنْ عَنْهِ وَهِي ( يَعْمُمُ الرَّبِيمُ الرَّبِيمُ الرّ

ان يز رگان دين اور محد شين كرام كه علاوه حاميان يزيدات ان معتند جرمور كي تحريب مي تحريب كي تحريب

9

- (۱) پريان معاليه زا س تبيه
- 2 (r) + 4 (r)
- (۳) في وي وهيد مره ب
  - (۱۳) بدیة الهدی از وحیدالزمان

#### یزید احادیث کی روشنی میں

ڈیل میں پزید کے متعلق صحاح کی چندروایات پٹیٹ کی جاتی بیان کے الفاظ میں اس کی بابت واضح ارشادات ہوں موجود ہیں اور محابہ کرام رضی الشدند آئی منہم کی تقدرین ہے اس وضاحت میں اور بھی ڈور پیدا ہوگیا ہے۔ ان کے عداوہ اللہ بعض روایات ووسری کتا بور سے بھی لی گئی ہے۔ ان کی سند کسی ہی توکھان کی تا نبیدا ھاویٹ میچوسے ہوجاتی ہے البند ایہ بھی توکھان کی تا نبیدا ھاویٹ میچوسے ہوجاتی ہے البند ایہ بھی توکھان کی تا نبیدا ھاویٹ میں لی جائے وو بھی البند ایہ بھی توکھان کی تا نبیدا ھورٹ ھدیت میں ل جائے وو بھی البند ایہ بھی توکھا تھی تا موضوع ھدیت کی تا نبیدی ھورٹ جائے وو بھی البند ایس تھی تا موضوع ھدیت کی تا نبیدی ھورٹ جائے وو بھی البند ایس تھی تا موضوع ھدیت کی تا نبیدی ھورٹ جائے وو بھی البند ایس تھی تا موضوع ھورٹ ہورٹ کی تا نبیدی تا موسول ھورٹ ایس میس ال جائے وو بھی ا

#### هديث نمبرا

عن ابي هريرة سمعت الصادق المصدوق تُحَالَيُهُ علكة امتى على ايدى غدمة من قريش.

ا تسبو جسمه : فر ما بدا ابو ہر رہے ورضی اللہ تعالی عندنے کہ بھی نے حضور صادق ومصد وق القطاع ہے سنا ہے میری أمت ك ابدا كمت چند قريش لڑكوں كے ہاتھوں ہوگ \_

چٹانچہ ابو ہرم ورضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے

#### هديث نمبر٢

تسوجهه : حضرت ابو ہریرہ رضی القدانو الی عند بازاروں میں جینتے پھرتے کہتے تھے کہا سے اللہ! مناج بھی تک ندیکتی اور نالاگوں کی حکومت۔

تاريخ كواوب يزيدسا تحدرون على تخت تفين موااور معرت ابوجريد و ٥٩ يوش وصال يا كالد

à

و النوائية الموالية المحالية من المحتى من المحتى و من المحتى و من المحتى و المحتى النواقية المحتى المدين المرتع المرسل المدين المرسل النوائية الموقر مات مناهم المعتاد و المحتى و مناهم المحتى و المحتى

#### هدیث نمبر۲

بكون خنف بعد ستين سنة اصاعو االصنواة واتبعوا الشهوات فسوف ينقون غيا

(البداية النهابية صفحة ١٣٠)

نسو جسمه : من جائے کے بعدا سے ناخلف ہوں سے جونماز وں کو ضائع کریں سے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کریں سے تو وہ جدای (جنم کی ووری) فی جس ڈال دیئے جائیں گئے۔

می بخرک کی روایت اور دوسری حدیثی تشریحات سے واضح ہوگیا کہ سامیر میں برسرافتذارآنے والدس کردار کا حاص اور کس انجام کا مستخل ہے جس بدبخت کوسر کا یہ دوعالم سی آفیز اجہم کی وادی فی میں پہنچارہے ہیں۔ بعض دشمنان الل بیت اے جند کی طرف تھیٹنا جا ہے ہیں گراس ہے یز یدکونو فائدہ فیس پہنچے گا البتہ یہ بھی اس کے ساتھ میں فنافی النار ہوں گے۔

المرين المعليد والمراجع المراجع المراع

بن ری شریف کی ای حدیث کی شرح میں علامدائن جمر علید الرحمة جو بخاری شریف کے بہترین شارح جیل فرمائے بی (ویکھیے فتح اساری)

اوراس شل اشارہ ہے بزید کے بارے شی جوسب سے پہلانو خیز لڑکا مال بوشی برسرافتد ارآ یا وہ اید بی تھ ( بید کہ مست سے مدیث شرجرد رکی ہے) دوسرے تقیم شارح بخاری علامہ مینی امار قالصبیاں والی روایت کی شرح شی قروت ہیں.

نانوقع موں میں بہاریز پر ہے۔ (طبیرہا سخق)

وہ اکثریزرگوں کویٹ پڑے جمدوں سے برطرف کر کے اپنی قرعی تو خیزائز کوں کوعہدے سپر دکرتا تھا۔

#### هديث نمبرة

بروايت ابو جرميه وصى الله تعالى عند حضورا كرم في الم المرابية

لاير ال امر هده الامة قائما بالقسط حنى يكون اول من يثلمه رجل من امية يقال له يريد. ( بدايروالتها براه هذه ١٦٠هم عن محرق يستحر ١٣٠هم رن وقد يستحر ١٣٠هم رن وقد ما ١٦٠هم رن وقد ما ١٦٠هم را à

تنوجهه : ميرى أمن كاكام عدل سے چلنار ہے كا يہاں تك پہلا دو تخص جواب تباه وير بادكر سے كانى امير سے ايك افتحص موگا ہے يزيد كر، جائے گا۔

### حديث نمبره

عن ابى الدرداء قال سمعت البي ﷺ يقول اول من يبدل سنتى رجل من بني اعية يقال له يريد.

نسو جمعه : حعرت ابودردا درمنی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں بھی نے حضور کا نیج آگوفر ماتے ہوئے سناسب سے پہلے جو تنص میری سنت کو بدلے گا دو پنی امیہ سے ہوگا جے بزید کہا جائے گا۔

#### خلاصه

ان تمام احادیث کے مضمون کا خلاصہ بدلکلا کہ

(١) حضورا كرم الشيخ كى سنت كوتيديل كرية والااولين بديخت يزيد ب--

(۲) امت کے نگلام عدر کوسب سے مہلے تاہ کرنے والا ہن ہوہے اس سے ادار سے ایک بی جو عدرت میرہ میں اور میں اور میں اساق الی مدیر روب اعلی اور رکزتے ہیں اور ظار اعتمالی جمل استان کے آمر کر ان سے معموب سے میں )

الا ) بزیدا دراس کے نوخیز ساتھی اُ مت مسلمہ کو ہلا کت ہے دو جار کریں گے۔

") یز پر کے بارے میں بیرو بات اتن بیٹین تھیں کہ حضرت ابو ہر پر ورضی انڈونٹ کی عنداس کے ڈریے پہلے فوت ہوئے کی دعا کمیں علانیہ یا زاروں میں جلتے بھرتے کیا کرتے تھے۔

(۵) یز بد جنتی نبیل اور حدیث تسطنطنیه والی بشارتول کاستی نبیل بلکه جنم کی واوی فی اُسے اور اس جیسول کوالاٹ ہو پکل

### أيك فيصله كن واقعه

لوفل بن قرات کا بیان ہے کہ میں مصرت سیدنا عربن عبدالعریز وضی القداق کی عشد کے پاس جیفا ہوا تھ کہ کی فیے یہ کا ذکر کرتے ہوئے آسے اجبر الموشین کہددیا تو مصرت عربن عبدالعزیز وضی اللہ تق کی عشدا جو ہوگی ہی ہے ہی ہے تے یہ یہ کا ذکر کرتے ہوئے آسے اجبر الموشین کہددیا تو مصرت عربان عبدالعزیز وضی اللہ تق کی عشدا جو ہوگی ہی ہے ہی ہے گائے کا تنظیم اور المبدو المبدول المبد

فانده

یز بدکوامیرالمومنین اور تعلقی جنتی کہنے والے اگر یہائی کوڑوں سے بنگا جا کینگے تو میدان سشر میں خدا کے عذاب سے کیونکر بنائے سکیس کے۔

بزید پرستوں نے بہت زور لگا کراس قاتل اہل بیت کی شان میں ایک حدیث کا سہارا بیا اور دور کی کوڑی لا کر اے بزید پر منطبق کیا۔ گذشتہ تختیق ہے ثابت ہو چکا ہے کہ بیصن تکلف تھا اور اس ڈویتے کو استدل ل کے اس شکھ نے مجمی کوئی سہارائیس دیا بلکہ بزید کا ذکر صراحت کے ساتھ جن اصادیث میں آیا وہاں اس کی عدم تیس بلک قدمت ہے مثلاً

اول من يبدل مستى رحل من بني امية يقال له يريد\_( ١٠٠٠ كند،)

نتوجمه :سب ب يهي جوفض مرى سنت كويد الكائن اميد اوكات يزيدكما جائكا

اب آیے جگر گوشتہ رمول گافتا آنورو یو کا بتول رضی اللہ تق کی عنها حضرت سیدیا ان محسین رضی اللہ تق کی عنہ کے فضائل دمنا قب کی طرف مدے کی کون می کتاب ہے جوآپ رضی اللہ تقائی عنہ کے ذکر ہے فالی ہے اور کون سامحد ہے ہے ہے جس نے باب یا ندھ کر آپ کی شمان میں شہنشاہ رسالت وصدافت گافتا کی کارش دات کا حوالہ بیس و یا نے ور سیجے وشمنان اہل بیت کوسیدیا ومورا نا امام حسین رضی اللہ تقائی عنہ کے فضائل کی سینکٹر وں اور و یے نظر بیس آئیں گر اپنے امیر ویشنگر بین آئیں گر اپنے امیر ویڈ بیٹ کوسیدیا ومورا نا امام حسین رضی اللہ تقائی عنہ کے فضائل کی سینکٹر وں اور و یے نظر بیس آئیں گر اپنے امیر ویر کیا کہن کہ

لعنت الله عليكم دشمنان اهل بيت

منسے مدوسہ مدوسے کے طور پر بہال بارگا والمت میں بدید عقیدت وی کرنے کے سے صرف چند

احادیث درج کی جاتی ہیں۔

🕕 سب سے زیادہ محبوب

سید تاانس رضی انقد تعالی عنه کی روایت ہے کہ حضور کا کیا گیا اصاداب مان احمد روایا کا اللہ

اى اهل بيتك احب اليك

ترجمه :اين الليب س س آب الأين اوكون زياده كوب ب-

حضورا كرم فأفيانكم فرمايا

الحسن والحبين

ترجمه : حسن وسين \_

وكان يقول لفاطمته ادعى لي ابني فيشمهما ويصمهمااليه ( تردُي المُتَوة)

A

نسو جسمه : اورحضور گافتین اسده قاطمه رمنی الله تعالی عنباے فرمائے تھے کہ میرے پاس میرے بچوں کوید و پھران وونوں کومو کلتے تھے اور اپنے ہے لیڑائے تھے۔

(۲)ناز کے بالیے

حضرت پریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت ہے کہ حضور کی آئے خطبہ ارشاد فرماد ہے تنے کہ حضرت حسنین کر پمین ، رضی اللہ حنہما آ گئے دوتوں سرخ قمیضوں میں بلیوں جانے نتھے اور کرتے تنھے

قبرل رسول الله الله المراس المبر قحملهما ووضعهما بين يديد

مَوجهه . رسول الدُكُ فَيْنِ المُركِ الدِينِ الْمُنْ المُنْ المُن المُن المُن المُن المُن المن المن المن الماليا .

كمرفر مايانج ارشاو بالتدكاك

إِنَّمَا آمُوالُكُمْ وَاوْلَادُكُمْ فِينَّةً \*

قودهه : تهارے ال اور تهارے مع جانج على يس بي موسود الله الله

۔ میں نے ان دولوں بچوں کو چلتے اور کرتے ویک تو مبر نہ کرسکاختی کہ بیں نے اپٹی گفتگوروک کران دولوں کو آخی میں۔ (''زیزی روبود اور نسانی )

(٣) چگر گوشهٔ رسول البادالم

حضورا کرم کالیکام کی حجی اُم نفشل ( سی مندن فرم ) زوجه معفرت عماس بن عبدالمطلب ( سی مندندن مند ) ایک روز ما رگا ؤ رسانتمآب کالیکام شرو کسی اور عرض کیا یارسول الله کالیکام آج میں نے ایک خوفاک خواب و یکھا۔ قربایوو سا انھوا ( دورَ یا اعرض کی بہت خطر تاک ہے۔ قرما یا وہ کیا ہے؟

> رایت کان قطعته من جسدك قطعت و وضعت فی حجری . قرهه ایم ئے دیکھا گویو كرآپ (الرائع) كے جم مبارك سے ایك كارا كا اور برك گودش دکھا گيا۔ قربایا

> > رايت خيرا

فنوجعه الآن بهت اجما ثواب ويكمار

تلدفاطمته انشاء الله غلاما يكون في حجرك.

توجمه :انشاءالدفاطمه كإن ايك بينا موكا يوترى كودش ديكاء

چنانچے حضرت اوم حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولا دت باسعادت ہوئی اور وہ حضرت اُم فضل رضی اللہ تعالی عنہ کی

à

گودش ارہے۔(مفکوۃ)

#### ﴿ (\*)نام مقدس

حضرت امیرالموشین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عند قرمائے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تق کی عند پیدا ہوئے اور حضور اللہ تفاق کی عند پیدا ہوئے اور حضور اللہ تفاق اللہ عندی اللہ تعدید تعدید اللہ تعدید

مویا حضرت بارون طیدانسلام کے ایک بیٹے کا نام شہیر (م ب ش ترسیس) ہے۔ آپ کی کنیت ابوعبدالقداللہ استخر سوں ربعوں اور سید ہیں۔ (می مدخوں مر)

#### ۱(۵)شبیه رسول

ی ری شریف چی حضرت امام حسین رضی اللہ تق تی عند کے بارے چی حضرت الس رضی اللہ تق لی عند کے بیہ اللہ کامروی بیں

والله الدكال اشبههم برسول الله الله الله الله الله

ترجمه : الله كالم يسب عن يادورسول الله وَيُعْرَفِك م على تهد

ا بیے ہی الله ناسید ناا ، محسن رضی القد تعالی عند کے یارے بیس منقول ہیں۔

ا بیک می بی رضی اللہ تعالی عنہ کو صنور تاجدار حسن می فیٹی ہے کچھ مشابہت تھی چنانچے می بہرام اور تا ابھین عظام رضوان اللہ تعالی عنہ من پر نثار ہوج نے بتے جوسب سے زیادہ مشابہت دیکے اس کی مجت دعظمت کا کیا حال ہونا جا ہے مگرافسوس پر بدی اس فکتہ ایمان کو بچھنے سے قاصر ہیں۔

### (٧) دعائي هبيب شواله

حضرت اس مدین زیدرضی الله تعالی عند فرماتے جین کہ جس ایک رات کسی ضرورت سے حضور کا بھی آئی خدمت جس حاضر ہوا۔حضور کا بھی کینے کو کو دیس لئے تشریف لائے۔ جس نے کام سے فارغ ہوکر حضور کی بھی جے اتو آپ نے کیٹر اہٹا یا تو دیکھا حسین وحسین رضی انشدتی ٹی عنبم آپ کے مقدس را نوں پر تھے پھردعا فرمائی

هدان ابناي وابناايتي اني احبهيما فاحبهما واحب من يحبهما (217)

ت وجسمه : بيمبر ، دونوں بيغ ميرى بني كے بيغ بيں۔ الى ش ان دونوں ، محبت ركھ اموں تو يمى ان دونوں ے محبت ركھ اور اس سے بھی محبت ركھ جو ان ہے مجبت ركھے۔



#### (۷)کمال قرب

حفرت لعلى بن مرة بروايت بي كرمغنورا كرم والين فرمايا

حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسينا حسين سبط من الاسباط. (2 12)

ن تسوی استان جھے ہیں اور می حسین ہے ہول اللہ اس محبت رکے جو سین سے محبت رکے رحسین اسہاط میں سے ایک سیط ہیں۔

(سیدس دخت کو کہتے ہیں حس کی جزیک ہوادہ شاخیں بہت ہیں حفزت یعنوب مید سوس نے بیٹے سیاد ہوں نے ہیں)ارشاد کا ہا مطلب بیدہ کدائی شنمراد سے میر کانسل بہت چلے کی اورشرق دمغرب میں پیمل جائے گی دیکھئے آئے می دات کہاں ہا کہاں ڈیٹل پہنچے اور پیملے نیز حشی سید کم جی اور حینی زیادہ۔کاش بزیدی ٹو رصرف ایک ای حدیث پرخور کرے اور بغض امام یاک رضی الند تعالی عندے تائب ہوجائے۔

### (۸)چهنستان کرم

حضرت مذیندرضی الندتی فی عزفر ماتے ہیں ہیں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اب زت ہوتو نی کریم کا افتا کہا کی خدمت ہیں جا کا لیا ہے کے لئے بخشش کی دعا کراؤں۔ چنا نچہ ہیں حضور کا افتا کہ کی جا کہ ان کی دعا کراؤں۔ چنا نچہ ہیں حضور کا افتا کہ کی جا کہ ان کی دعا کراؤں۔ چنا نچہ ہیں حضور کا افتا کہ کی خدمت ہیں صفر ہوا مغرب بلکہ عش ہ بھی آ ہے گا تی کہ کے ساتھ پڑھی پھر آ ہے گا تی کہ اور تہاری ہوئے تو ہیں چیچے ہولیا۔ بھری آ وازی اور تہاری مال کو تنت ہے جگ ہوئیا۔ بھری اور تہاری مال کو تنت ہے تک بیا کہ اور تہاری مال کو تنت ہے تک بیا کہ فرشتہ ہے جو آئی کہ بھے سلام کے اور بشارت و کی کہ تھے سلام کے اور بشارت و ب فرشتہ ہوئی کہ بھے سلام کے اور بشارت و ب کی کہ بھے سلام کے اور بشارت و ب فرشتہ ہوئی کہ بھے سلام کے اور بشارت و ب کہ بیا کہ اور بشارت و ب کے در بر شام میں کہ اور بشارت و بیات کی کہ بھے سلام کے اور بشارت و بیات کی کہ بھے سلام کے اور بشارت و بیات کی کہ بھی سید الشہاب ایس المجدة و ان المحسن والمحسن میں وجو نوں کے دور ہیں۔

مجدد طت عليه الرحداث كياخوب قرمايا

یا بات آما اس بستان ایمان رمانگی اشرایس اسیس و اس چون

اس روایت ہے علم غیب کا اثبات بھی ہوتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی القد تعالی عند کی ضرورت ونبیت آپ اللّٰجَامِير آشکارتھی۔ à

#### (۹)حب و بغض

حصرمت ابنء سرمني الله تعالى عندے دوایت ہے حضورا کرم النافیج کے فرمایا

من احبهما فقداحيسي ومن البعضهما فقد ابغضبي\_( الراعم كر)

نسو جمعه ، جس نے ان دونوں ( پین منیں کر ہیں ) ہے مجت رکی اس نے جمدے مجت رکی اور جس نے ان ہے بغض رکھا اس نے جمدے بغض رکھا۔

لبذا تحيك فرمايامول ناحسن رضاخاب عليدالرحمين

بائے جنت کے ہم مرح خوان الل بیت تم کو مردو ناد کا است دشمنان الل میت

#### میدان کربلا حبیب خداشتگات کی نگاہ میں

اَیلِ سنت کا موقف ہے کے جعنورا کرم ٹانڈیکا واقعات کر بلاکو مرتوں پہلے جائے تھے۔ چنانچے روایات ملہ حظہ ہوں (۱) بن سعد اعلم اللہ علی حضرت ام الموشین حضرت عائشہ صدیقہ رضی القد تعی آل عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا کرم ٹانڈیک نے فروایا بھے جبر میں علیہ السلام نے فبروی

ان ابني الحين يقتل بعدي بارض الطف و جاء بي بهره التربة فاخبرني انها مضجعه

ن و المستعدد : و و المستعدد من المينا مير من المعدم و من المن المستعدد و الم

(۲) حضرت اہام احمد بن منبل دمنی اللہ تعدل عند نے نقل کیا کہ حضور کا آفاظ نے فرہایا میرے ہاں ایک فرشتہ آیا جو پہنے بھی نہیں آپو تھاس نے جھے کہا آپ کا بیٹا حسین شہید ہوگا اگر چاہیں تو اس جگہ کی خدمت ہیں چیش کروں؟ پھراس نے دہ مرخ رنگ کی مٹی دکھا گی۔

(٣) حضرت انس رضی اللہ تق کی عند کی روایت کے مطابق بارش والے فرشتے نے حضورا کرم ٹائٹیڈ کی ایورت کے سے اللہ تق کی سے اج زے طلب کی تو اسے ل کئی۔اس وقت نبی کریم کائٹیڈ کم بعضرت امسلہ رمنی اللہ تعالی عنہا کے کھر بھی تھے۔ آپ کاٹٹیڈ کمنے فرہ یا خبر دار اکوئی اندرد وافل ندہ و۔اُسے وقت جعزت حسین بڑے اصرارے اندرا کئے

الوالب على رسول الله فجعل رسول اقد كُنْيُلًا يلمثه ويقبعه

السوجهد عن بى كريم كاليناكي كوداوركد موس بركودة الكاور مفور كاليناكي وسف كلدابال تسده الماكية المالية المالية

\*\*\*\*



(٣) حضرت ام الفضل فرماتی میں کہ ایک دن حضورا کرم گڑھی خدمت میں عاضر ہو کمی تو حضرت امام حسین رضی اللہ اللہ اللہ تقال عند آپ کی خدمت میں عاضر ہو کمی تو حضرت امام حسین رضی اللہ اللہ تقال عند آپ کی گود میں بنے اور میں نے ویکھا کہ سرکار گڑھی گڑر در ہے میں فرمایا جبریل نے جھے فبر دی ہے کہ آپ کے اس جنے کوآپ کی اس جنے کوآپ کی امت شہید کر دے گی اور جھے اس جگہ کی سرخ مٹی بھی دکھا گئی ہے۔

﴾ ( ۵ ) حضرت أم سلمه رضی الله تعد فی عنها فر ماتی بین که جمنور گانگانی آرام فر مادیے تنے بیدار ہوئے تو سمکین منے اور سرخ من ﴾ باتحد من تنی جے است بیت کرد ہے تنے میں نے بوجیما پیٹی کیسی ہے؟ فر ما یا جمعے جریل مکت فیر دی ہے کہ

ان هذا يعني الحمين يتقل بار من العراق وهذه تربنها

توجمه . بيم جزادولين سين رض الشاتعالي عنه عراق من شهيد موسط اوريوال كامل من هي-

(۷) حضرت اسم سررضی اللہ تعالی عنها فرماتی ہیں حضرات حسن اور سیمن رضی اللہ تعالی ہے۔ مگر میں کھیل رہے تھے معفرت ہم سیمن رضی اللہ کا اللہ کے اللہ کا ال

ريح كرب وبلاء

توجمه العي كرب وياد ك بو

فكرفره يوائ أمسمه ( سبس ) بنب يدخي خون بوكي وسمحدليما كد

ان ان<mark>ي قد ق</mark>تل

وقودهه : ميرامناشبيد بوكياب-

( ) دعفرت محمد بن عمر بن حسن رضی الله تعالی عنیم فر مائے ہیں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ کریل کی و دخیروں پر تھے آپ نے شمرذی الجوش کو دیکھا تو فر مایا

صدق الله ورسوله قال رسول الله الآنيك فاب مظرائي كلب البقع بلغ في اهل بيني و كان شهر ابر ص. قسو جسمه : القدادراس كارسول ع بين حضوراكرم في في قرما في قال من كويا يك ايل كن كود كيدرابون جو ممر الل بيت كفون شن مندة ال ربا بها دروه شمر كالمسمر ي شن جملاتها.

حعزت انس بن حارث محانی رضی الله تعالی عنه فر ائتے ہیں کہ بس نے نبی کریم کا تیزیم کوفر و تے ت

ال البي هذا يقتل بارض يعال لها كربلاء ضمل يشهد ذلك منكم فلينصره.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

توجعه : مرايدينااس زين ش شبيد اوكات كربلاكيت إلى موجوم من اس وقت موجود اواس كي مدوكر ....

چنانچ صفرت الس كربلابين معفرت حسين رضى الله تعالى عند كے ساتھ شہيد ہو گئے۔

(9) حضرت کی حضری فرماتے ہیں کہ مضین ش حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے ساتھ جب ہم نینو کی کے ہما ہر پہنچے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عندنے بکار کر فرمایا

### صيرااياعيدالح بشط القرات

توجمه :اے سین قرات کے کنارے مبر کرتا۔

میں نے عرض کیا اے امیر الموشین! یہ کیا ہے؟ فرمایا نبی کریم الکافیۃ کا ارشاد کرا می ہے کہ جرئیل نے جھے خبر دی ہے حسین فرات کے کنارے شہید ہوگا اور جھے دہاں کی مٹی بھی دکھائی۔

(۱۰) حضرت النبح بن بناندے روایت ہے کہ ہم حضرت علی رح<mark>ی الل</mark>ہ تغالی عند کے ساتھ حضرت حسین کی قبرگاہ پر پہنچ (منی اللہ تعالی عنم )امیر الموشین رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا

ههنا مناخ ركابهم وصوضع رحالهم ومهراق وصائهم فته من ال محمد مُثَاثِرً يقتلون بهذه العرصة تبكي عليهم السمآه والارض.

ت وجمعه : بیشهداء کے اونٹ ہائد سے کی جگہ ہے ، بیکجاد سے کھنے کی جگہ ہے اور بیان کے خون بہنے کی جگہ ہے۔ کتنے ای جوان آل رسول کے اس میدان جس شہید ہول کے جن برز مین وآسان رو کس کے۔

(۱۱) حضرت مبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کہ اللہ تعالی نے حضور کا آٹیکا کی طرف و تی بیبجی کہ جس نے بیکی بن ذکر یا علیہ السلام کے بدلے ستر ہزار آ دمی مارے۔

### اتى قاتل وبابن بنتك سبعين القاوسبعين الفا

توجمه : اورتير فوات ع وفرستر بزاراورستر بزار مانے والا موں۔

(۱۲) ان بی سے روایت ہے کہ میں ایک ون دو پہر کوآ رام کررہا تھا کیا دیکھا ہوں کے حضور اکرم الطفیائی بال مہارک بھرے ہوئے ہیں اور گروآ لود ہیں ،آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک ٹون بھری شیعثی ہے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! بے کیا ہے؟ فرمایا

دم الحسين واصحابه

ترجمه : يرصين (من في قدناني عد)وراك كم الحيول كاخون بيد

9

جومیں ابھی اٹھالا یا ہوں۔حضرت ائن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے جیں بیس نے وہ دن اور وقت یا در کھا۔ بعد میں پید چلا کہ واقعی حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس دن اور اس وقت شہید ہوئے نظے۔ (۱۳) حضرت اُم سلمہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی جیں کہ میں نے خواب میں حضور کا ٹھیا کی زیارت کی۔ آپ مالیا کی واڑھی مبارک اور کیسوئے مبارک برغبار تھا۔ عرض کیا

مالك يارسول الله

قرجمه : حضور (طفا) بدعالت كياب؟ فرماما

شهدت قتل الحمين انفا\_ (مُكَنُّوة ، رُدُي)

توجمه : من الجي شين (ري في المان من ) كي شهادت كا ويس تما-

زنده جاويد

حضرت مہنال بن عمروبیان کرتے ہیں جھے اللہ کی تنم ایس نے اس وقت شہیداعظم رضی اللہ تعالی عندے سرالور کی زیارت کی جب اے نیزے پرومشل کے بازار میں لے جارہے تھے۔ایک آ دمی سورۃ کہف کی الاوت کرر ہا تھا جب اس نے بڑھا

ام حسبت ان اصحب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا

قوجمه : كياآپ كومطوم بواكه غاراورجگل ك كنار عوالي يا كنة والي بعار عقدرت كى ايك جيب نشانى تھے۔ امام ياك كرمبادك سے آواز آئى

اعجب من اصحب الكهف قتلي وحملي

فرجمه :اسحاب كبف عن ياده عجيب مراقل مونااوراً فعليا جانا ب.

غدار اور محروم أمتى

حضرت افی تعبل کے روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عند کا سرانورساتھ لے کرشمر پارٹی جب شام کوروانہ جو کی تو پہلی منزل پر نبید (سمجور کا شروء) پینے کے لئے بیشی۔اس وقت غیب سے لوہ کا ایک تلم ظاہر ہوا اور اس نے خوان سے بیشعر کھھا

اترجوامة قتلت حسينا الاشفاعة جده يوم الحساب

توجمه : كياامام مسين رضى الله تعالى عنه كقاتل قيامت كون ان كرجدامجد والتأثير كي شفاعت كاميدوار



بوسكت بن؟

### حرف آخر ـصحابيت

آپ نے ویکھاسیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی شرافت ہیں بےمثال ہیں۔حضور سرور کا نئات نے انہیں اپنا بیٹا قرمایا کچر آپ کواپنا بلکہ خدا کا محبوب تفہر ایا بلکہ ان سے محب کوخدا کی محبوبیت کا شرف بخشا۔ پھران کی شہادت کی خبردی اور عقبی ہیں انہیں اپنے بھائی سمیت جوانان جنت کا سردار قرار دیا۔ تخالفین نے بغض ہیں اندھا ہوکر ہرشرف کی خبردی اور عقبی ہیں اندھا ہوکر ہرشرف ہے آتھیں ہے تعمولیں ہونے کی بات آئی تو دواس سے بھی مکر گئے۔ آتے اب محدثین کرام کا فیصلہ دیکھیں

عارى جداباب اسحاب الني والتيام معالى كالعريف يول ب

من صحب النبي كُلِيَّةُ أوراه من العومتين فهو صحابي\_

فتوجمه : جس في ايمان كي حالت من حضور الفيام كي محبت يازيارت كاشرف بإيامحالي ب-

حافظاتن جرعليه الرحمة قرمات بين:

ومنهم من اشرط في ذلك ان يكون اجماعه بالغفا وهو مردور.

توجمه : محافي موتے كے لئے بالغ موتے كى شرط لگا ناظلا ہے۔

يكى موقف امام بخارى ، امام احداور جمهور محدثين كاب\_ چنانجابن كشرفر ماتے ميں

قوجهه : مقعوديه بكر حفرت امام سين في حضور في الأمانداد رموت بإلى اور حضور في الأيمال مبارك تك ان ئة وش رب اكرجه بينا بالغ تقد.

ایک اور جگه فرماتے ہیں:

فانه من سادات المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله الله الله المسلمين وعلماء الصحابة وابن بنت رسول الله التي هي افضل بناته فقد كان عابد وسجا عاوسخيا\_ (المؤلامة)

ترجمه: بشك حسين وهي الله تعالى عندما دات مسلمين اورعاء محابيض سے إلى اور رسول الله كالله أي أفضل



ترین صاحبزادی کے لخت جگر۔ وہ عابد، بہادراور تی تھے۔

افسوس وشمنان الل بیت نے یز بدی حمایت میں سس حقیقت کا اٹکارٹیس کیا اورس س انصاف کا خون کیل

اليا-

خداوندکریم اپنی ،اپنے حبیب کریم گافتانی اور حبیب کریم کے الل بیت اطبار اور جمله صحابہ کرام اور اولیائے عظام رضی اللہ تعالی عنہم کی تجی محبت عطافر مائے ۔ آبین

> فتة والسلام مدا آخر مارته علم الله و يسى الرضوى المزلة



